(28)

## ہندوستان کے سات مقامات میں مر اکزِ تبلیغ بنانے کی ضرورت

(فرموده 21جولا ئي 1944ء بمقام ڈلہوزی)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا میں بظاہر جھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اپنے خواص کے لحاظ سے اور اپنے فوائد کے لحاظ اور اپنے نتائج کے لحاظ سے وہ بہت وسیع ہوتے ہیں۔
ان کی مثال بالکل ایک ہے گی ہی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک تھھلی ہوئی جاتی ہے اور اس تھھلی کے بوئے جانے کے فعل کو ہر ایک شخص اتنا حقیر جانتا ہے کہ اس کو قابلِ توجہ بھی خیال نہیں کرتا۔ مگر اُسی نیج اور اُسی تھھلی کے نتیجہ میں چند سال کے بعد ایک بڑا بھاری درخت تیار ہو جاتا ہے جس کے نیچ سینکڑوں آدمی آرام کرتے، اس کے نیچ بسیر اکرتے اور اس کے سامہ سے راحت حاصل کرتے ہیں۔ بعض گاؤں میں تو وہ پبلک ہال کا کام دیتا ہے۔ ان لوگوں کے باس اِتنا روپیہ اور اِتنی توفیق تو نہیں ہوتی کہ وہ ہال کمرے بنواسکیں اِس لیے وہ رَجْ کے درخت کے نیچ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی اُن کا پبلک ہال ہو تا ہے۔ درخت کے نیچ یا پیپل کے درخت کے نیچ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہی اُن کا پبلک ہال ہو تا ہے۔

وہی مہمانوں کو دن کے وقت تھہرانے کی جگہ ہوتی ہے اور وہیں ان کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔اب بیہ کتنابڑافائدہ ہے مگریوں دیکھوتو بَڑکا نیج اِتناجِھوٹا اور رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے کہ اُس کود کچھ کر کوئی شخص میہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ اِس سے اتنابڑا درخت نکل آئے گا

یہی حال ہم کوانسانوں میں بھی نظر آتاہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نطفہ کتنی حقیر چیز ہے مگر اس حقیر قطرہ سے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے عالم و فاضل اور بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں۔اِسی طرح بعض حکمتوں کا بھی اِسی اصل سے تعلق ہے کہ جسم کے لحاظ سے تو نہیں مگر اپنی حکمت کے لحاظ سے بعض چیزیں نشوو نمایانے والی ہوتی بيں۔ قرآن مجيد ميں خداتعالى فرماتا ہے۔إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُلْزِكًا وَّ ھُدَّی لِّلْعٰکَبِیْنَ 1 سب سے پہلا مکان جو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدہ اور ہدایت کے لیے بنایاوہ مکہ میں ہے۔اب وہ مکان جو مکہ میں بنایا گیاہے کوئی جسمانی شان نہیں رکھتا اور کوئی ظاہری شوکت اُس میں نہیں یائی جاتی۔ معمولی پتھر کا ایک مکان ہے۔ اسی قسم کے پتھر وں کے بعض مکان اس سے زیادہ قیمتی اور ظاہر ی لحاظ سے اس سے زیادہ شان رکھتے ہیں۔ گروہ مکان جو کہ آج سے نہ معلوم تین ہز ارسال پہلے پاچار ہز ارسال پہلے پایا نچ ہز ارسال پہلے یا دس ہزار سال پہلے کب بنایا گیاتھا بہر حال خدا فرما تاہے اُوَّلَ بَیْتِ وَّضِعَ لِلنَّاسِ کہ یہ پہلا مکان ہے جو بنی نوع انسان کے فائدہ کے لیے مکہ میں بنایا گیا ہے۔ کس شان و شوکت کامالک ثابت ہواہے۔ پس خواہ اس کے بیہ معنے کریں کہ نماز کے لیے پہلا مکان تھاجو تیار کیا گیاہے، خواہ یہ معنے کریں کہ اجتماعی نماز کے لیے یہ پہلا مکان تھاجو تیار کیا گیاہے اس کی شان بے مثل نظر آتی ہے۔ میرے نزدیک اِس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی اُور مکان نہیں تھا جس میں عبادت ہوتی تھی۔ بلکہ اِس کے یہ معنے ہیں کہ الیبی عبادت کے لیے یہ پہلا مکان ہے جواجتماعی رنگ اینے اندر رکھتی ہے۔عبادت تو پہلے بھی ہوتی تھی۔لیکن انفرادی طور پر کسی جگہ پر جا کرعبادت کرنااُور چیز ہے اور ایک جگہ پر مل کر انکھے عبادت کرنابالکل اَور چیز ہے۔ جیسے مندر میں جا کرعبادت کر نااجتماعی نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہاں ایک ہی وقت میں سب جمع ہو کر

عمادت نہیں کرتے بلکہ جو آ ماماتھا ٹیکا اور چلا گیا مگر یہ اجتماعی عبادت کے لیے پہلا گھر ہے جو مکہ میں بنایا گیاہے۔علاوہ ازیں اس آیت کے بیہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ عباد توں کے لیے تو اَور بھی مکان تھے مگر جو مکان ساری دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں ہر اسو دواحمر، ہر جاہل وعالم، مشرقی ومغربی،سامی اور آرین تمام قوموں کی آمد مد نظر تھی وہ مکہ میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ بیہ جو کہا گیا ہے اُوَّلَ بَیْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ کہ بیہ پہلا مکان ہے جو لو گوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیاہے تو کیااس کے یہ معنے ہیں کہ اس کے بعد اُور مکان بھی اِسی غرض سے بنائے جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ میں بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ اس کے بعد اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اور مکانات بھی بننے والے ہیں۔ مگر ایسے سب م کانوں میں سے پہلا مکان بیہ ہے۔ ہو سکتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علییہ وسلم خانہ کعبہ کو عالمگیر عبادت گاہ قرار دیتے اور آپ اس میں کامیاب نہ ہوتے۔ مگر خدا تعالی نے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ و صع لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مِن بتايا ہے كه يه مكان اپني شان كے لحاظ سے بہلا تو ہے مكر آخرى نہیں۔ بلکہ اس کی نقل پر اُور بھی عمار تیں بنیں گی جو اس کی قائم مقام ہوں گی اور جس طرح پیر مکان ھُڈی لِّلنَّاسِ ہے اسی طرح وہ بھی ھُڈی لِّلنَّاسِ ہوں گی۔خدا تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہیہ بات الیبی درست اور صادق ثابت ہوئی کہ دنیا بھر میں کعبہ کے نقش پر عمار تیں بن رہی ہیں۔ کوئی بستی ایسی نہیں (سوائے اس کے کہ وہاں کے حالات روک ہوں) جہاں مساجد کا سلسلہ نہ ہو۔ بعض جگیہ اتنی بڑی بڑی مسجد س ہیں جو ظاہر ی وسعت کے لحاظ سے خانہ کعبہ کے برابر ہیں۔ مَیں نے مصر میں مسلمانوں کے زمانہ کی بنی ہوئی مسجدیں دیکھی ہیں جن میں سے مسجد عمر و بہت بڑی مسجد ہے۔عمر و بن العاص نے اس کو بنایا تھا اس لیے اِس کو مسجد عمر و کہتے ہیں۔ اب تووہ ویران ہے اور اس کے ارد گر د آبادی نہیں لیکن اس کو دیکھنے سے پیتہ لگتاہے کہ جب تجھی وہ آباد تھی ایک وقت میں ایک لاکھ آد می اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا۔ وہ اتنی وسیعی مسجد ہے کہ اتنی وسیعی مسجد ہندوستان میں کوئی نہیں۔ پھر لاہور کی شاہی مسجد ہے جو غالباً ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پھر دہلی کی جامع مسجد ہے۔ پھر کئی اَور بھی ہیں۔ پس سے ساری کی ساری مساحد اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ کی پیشگوئی کو پورا کرنے والی ہیں کہ یہ گھر

جو خدانے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے مکہ میں بنایا ہے۔ یہ پہلاگھر ہے آخری نہیں۔ اِس کی نقل اور اتباع میں اَور کئ گھر بنیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شہر وں سے لے کر چھوٹے سے جھوٹے گاؤں میں بھی یہ پیشگوئی نہایت وضاحت اور شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ حتّی کہ جس گاؤں میں صرف دس بیس مسلمان رہتے ہوں وہاں بھی ایک چھوٹی سی پچی مسجد اس پیشگوئی کے سچاہونے کی شہادت دے رہی ہوتی ہے۔

پس اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ میں یہ زبر دست پیشگوئی تھی کہ یہ گھر بطور نی اور سے سیسے اور جولوگ یہ سیسے تھے کہ مسلمان ایک جگہ محدود ہو کر رہ جائیں گے یا ہم اس سیسے کے بیا ہم اس سیسے کے بیا ہم اس جگہ سے باہر نہیں چیلیں گے اور مٹ جو کیک کو تباہ کر دیں گے بایہ سیسے تھے کہ مسلمان اس جگہ سے باہر نہیں چیلیں گے اور مٹ جائیں گے۔ ان سب کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ تمہارایہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ مکہ کا یہ گھر جسے خدا تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام بی نوع انسان کی عبادت کے لیے مقرر فرما دیا ہے یہ پہلا تو ہے مگر آخری نہیں۔ بلکہ اس کے نقش پر اور اس کی اتباع میں اور کئی گھر بنیں گے جن میں ہر اسود واحمر، مشرقی اور مغربی، کالے اور گورے، امیر اور غریب ہر قسم کے لوگوں کے لیے سکون اور راحت کا سامان ہو گا۔ سب اکٹھ مل کر ان میں نماز پر طعیں گے اور ان میں کالے اور گورے، امیر اور غریب، مشرقی اور مغربی، کے در میان کوئی امتیاز اور کوئی افتراق نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ جگہیں ہگہی پلڈنگسِ ہوں گی۔ ان میں تمام کی نوع انسان کا حق مشترک طور پر قائم ہو گا۔

مُیں نے دیکھاہے کہ پہاڑوں میں بعض اتن چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں کہ ان میں ہشکل تین چار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی محراب ہوتی ہے جو کسی چھوٹے سے کونے میں بن ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تمام مسجدیں ان کی ایک ایک اینٹ اور ان کو لگی ہوئی مٹی کا ایک ایک اینٹ اور ان کو لگی ہوئی مٹی کا ایک ایک ذرہ اِس اعلان اِنَّ اُوَّلَ بَیْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ کی تصدیق کررہا ہو تاہے کہ عبادت کا گھر کمہ میں پہلا ہے آخری نہیں۔ یہ چھلے گا اور پھولے گا اور ساری دنیا میں اِس کی نسل پھیل جائے گی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں، دریاؤں کے موڑ، جنگلوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں پر اس پہلے گھر کی اتباع میں مسجدیں بنائی گئی ہیں ان کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک ذرہ اس بات کی گوائی

دیتاہے کہ بیہ پیشگوئی بالکل سچی اور عظیم الشان طور پر پوری ہوئی۔

اس پیشگوئی کورسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اتنااہم سمجھا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ گھر اوّل ہے آخری نہیں آپ کی ایک حدیث ہے۔ اِس مضمون کی اُور بھی کئ حدیثیں ہیں گر اِس وقت جس کو بیان کرنے کا میر امنشاء ہے وہ حدیث احمد بن حنبلؓ نے عبدالله بن عباس سے روایت کی ہے۔ جو یہ ہے کہ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَنِّي بَيْتًا لِلَّهِ وَلَوْ كَمَفْحَصِ القَّطَاةِ لِلْبِيْضِ فَبَنِّي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ2 كه جو شخص خدا كے ليے گھر بنا تاہے خواہ وہ اتنا جھوٹا ہو كه بھٹ تيتر 3کے انڈاد بنے کے لیے زمین کھودنے کی جگہ کے برابر ہو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ شراح اِس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بھٹ تیتر کے انڈا دینے کے لیے کھو دی ہوئی جگہ کی مثال کو یہاں پر اِس لیے اختیار کیا گیاہے کہ وہ بہت جھوٹی سی ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی چیوٹی سی مسجد بھی بنائے گا تو اس کا بھی اُسے نواب ملے گا۔ گویا مبالغہ کے طوریر بھٹ تیتر کے انڈادینے والی جگہ کو بیان کیاہے کہ خواہ کوئی کتنی ہی جھوٹی مسجد بنائے خدا تعالیٰ اس 4ے بدلہ میں اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آلاؔ عُمَالُ بِالنِّیَّاتِ4کے مطابق ہر شخص کواس کی نیت کے برابر بدلہ ملتاہے۔اگرایک جگہ پرپانچ سات آد می ہیں اور اُن کواتنی ہی توفیق ہے کہ وہ دوچار گز کی مسجد بنالیں تو خدا تعالیٰ ان کی نیت کے موافق ان کو بدلہ دے گا۔ کیونکہ ان کی نیت بڑی مسجد بنانے کی تھی لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا اور نہ اتنے نمازی تھے کہ وہ بڑاگھر بناتے۔ پس اگر انہوں نے اپنے گاؤں کی ضرورت کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق خدا کا گھر بنا دیا تو خدا تعالیٰ بھی اپنی وسعت کے مطابق ان کو جنت میں گھر دے گا۔ کیونکہ بندے نے اپنی وسعت کے مطابق گھر بناناہے اور خدانے اپنی وسعت کے مطابق۔اس لیے چاہے بندے نے دوانچ کی جگہ کے برابر خدا تعالیٰ کاگھر بنایا ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وسیع محل دیا جائے گا۔ بہر حال خدا وہی بنائے گا جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ دیکھو! باد شاہ اگر کسی کو خلعت دے گا تووزیر کووزیر کے درجہ کے مطابق دے گا، امیر کو امیر کے درجہ کے مطابق دے گا اور خادم کو خادم کے درجہ کے مطابق دے گا

اور جہال وہ لینے والوں کے درجہ کو مد نظر رکھے گاوہاں خلعت دیتے وقت وہ اپنی شان کو بھی مد نظر رکھے گا۔ باد شاہ سے اُتر کر اگر کوئی اَور شخص انعام دے گا تووہ باد شاہ سے کم دے گا گر حفظ مر اتب کو وہ بھی اپنے درجہ کے مطابق ملحوظ رکھے گا۔ غرض جب بھی کوئی کسی کو انعام دیتا ہے اس میں دینے والے کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور لینے والے کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور لینے والے کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پس اس حدیث کے بعض نے یہ معنے کیے ہیں کہ خدا تعالی ہر اُس انسان کو جو خدا کے لیے گر بناتا ہے اُس کی نیت اور حیثیت کے مطابق بدلہ دے گا گر اپنی شان کو بھی مد نظر رکھے گا۔ اگر کوئی چھوٹی سی مسجد بناتا ہے تو خدا تعالی قیامت کے دن بہت بڑا محل اس کو دے گا۔

بعض نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے جو میر بے نزدیک بہت عمدہ ہے کہ ظاہر ی لفظوں سے صرف اتنا پہتہ لگتاہے کہ جو شخص بھٹ تیتر کے انڈار کھنے کی جگہ کے برابر ے ہوں سے خدا تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لیکن بھٹ تیتر کی کھودی ہوئی جگہ مسجد بنائے خدا تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لیکن بھٹ تیتر کی کھودی ہوئی جگہ کے مطابق بنائی ہوئی مسجد اتنی جھوٹی ہوگی کہ اُس میں ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ پس اِس مثال کے استعال میں ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکمت رکھی ہے۔ اور وہ حکمت وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتناہی فرما دیتے کہ جو شخص خدا کے لیے گھر بنائے گا خدا تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو پھر الیی صورت میں صرف امراء یاصاحب توفیق لوگ ہی اس میں حصہ لے سکتے تھے۔ اِس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیہ الفاظ بیان فرما کر اِس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد کا ایک حصہ بھی مسجد ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسجد بنانے میں اِتنا حصہ لیتا ہے جتنی کہ بھٹ تیتر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تووہ گویا خدا کا گھر بنانے کے نواب میں شریک ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ گویا اِس حدیث سے یہ بتایا ہے کہ صرف اُس شخص کو جنت میں گھرنہ ملے گاجوا کیلامسجد بنائے بلکہ ہر وہ شخص جو کسی مسجد کی تغمیر کے چندہ میں حصہ لیتا ہے اُسے بھی جنت میں گھر ملے گاخواہ اس کے چندہ سے مسجد کا ایک اپنچ ٹکڑا ہی کیوں نہ بنا ہو۔میرے نز دیک بھی یہ معنے بہت لطیف ہیں۔ کیونکہ کثرت کے ساتھ مساجد چندہ سے ہی

بنتی ہیں۔ ورنہ اگریہ صورت نہ ہوتو صرف باد شاہوں اور امیر وں کے لیے ہی جنت میں گھر بنیں اور غریب محروم رہ جائیں۔ مگر ان معنوں کے لحاظ سے غریب کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے ایک آنہ چندہ دیا ہے یادو آنے چندہ دیا ہے تو گویا اُس نے مسجد کا اُتنا حصہ بنادیا جو بھٹ تیتر کے انڈار کھنے کے لیے کھو دی ہوئی جگہ کے برابر ہے اور اِس طرح وہ بھی خدا کے بزد یک جنت میں گھر لینے کا مستحق بن گیا۔ خدا تعالیٰ اُس کویہ نہیں کہے گا کہ تم نے ایک کمرہ نہیں بنایا اِس لیے تہہیں جنت میں گھر نہیں ملے گا۔ بلکہ اگر مسجد کے بنانے میں اُس کے بہت میں گھر نہیں سلے گا۔ بلکہ اگر مسجد کے بنانے میں اُس کا وسیع گھر بنائے اِس لیے تہہیں جنت میں گھر نہیں سلے گا۔ بلکہ اگر مسجد کے برابر بھی حصہ لیا ہو گا تو خدا تعالیٰ جنت میں اُس کے بھٹ تیتر کے انڈا کے رکھنے کی جگہ کے برابر بھی حصہ لیا ہو گا تو خدا تعالیٰ جنت میں اُس کا وسیع گھر بنائے گا۔

پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کؤ کہ مفتص القَطَاقِ کالفظار کھ کر فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف امیروں کو ہی بدلہ ملے گا بلکہ ہر ایک کو اُس کے حصہ کے مطابق بدلہ ملے گا۔ حتّی کہ اگر کسی نے ایک اپنچ کے برابر بھی مسجد بنانے میں حصہ لیا ہے تو وہ بھی ضائع نہ جائے گا۔ بلکہ اُس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی بیسہ یا دو پیسے چندہ دیتا ہے تو اس کے حصہ میں ایک اپنچ کے برابر جگہ تو ضرور آ ہی جائے گی۔ گویاحقیرسے حقیر چندہ دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر ملنے کا وعدہ دے کر سب کو آمادہ کیا کہ جس کو زیادہ تو فیق ہے وہ زیادہ قربانی کرے۔ امیر اور صاحب تو فیق اپنی طافت کے مطابق حصہ لے اَور غریب اپنی طافت کے مطابق حصہ لے اَور غریب اپنی طافت کے مطابق حصہ لے اَور غریب اپنی طافت

مَیں سمجھتاہوں کہ یہ دونوں معنے جو اوپر بیان ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہیں۔اگر کوئی اکیلا خدا کا گھر بناتا ہے تو اُس کو بھی خدا تعالیٰ جنت میں گھر دے گا اور اگر چند آدمی مل کر بناتے ہیں تو اُن کو بھی خدا تعالیٰ جنت میں گھر دے گا۔اور اگر اُس کے بنانے میں کسی شخص کا بھٹ تیتر کے انڈار کھنے کے لیے کھو دی ہوئی جگہ کے برابر حصہ ہے تو خدا تعالیٰ اُس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے۔ کہ بھٹ تیتر کے انڈا رکھنے کی جگہ کے برابر۔ اِس میں بھی ایک لطیف اشارہ پایا جاتا ہے۔

آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو شخص ایک بالشت کے برابریا اس کے دسویں حصہ کے برابر فحد ا تعالیٰ کا گھر بناتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ گر انڈار کھنے کی جگہ کے الفاظ استعال کر کے جو لفظ مَشکن پر دلالت کر تاہے اِس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ انڈاسینے کی جگہ ۔ وہاں سے پر ندوں کی نسل چلتی ہے۔ اِسی طرح مسجد سے روحانی پر ندوں کی نسل چلتی ہے اور صدافت کے پھیلانے کے لیے وہ ایک مرکز ہوتی ہے۔ پس مَفْحَصُ الْقَطَاقِ لِلْبِیْضِ کے الفاظ نے معنوں کو اَور زیادہ وسیع کر دیا۔ بالشت کا لفظ استعال کرنے سے مضمون تو اَور ہو جاتا۔ گریہ خولی نہ رہتی۔

پس میرے نز دیک اس حدیث میں اوپر کے دونوں معنوں کے علاوہ ایک اُور لطیف مضمون ادا ہواہے جس کی طرف شراح کی نظر نہیں گئی۔ مَفْحَصُ الْقَطَاةِ لِلْبینِضِ کہہ کر مسجد کوروحانی پرندوں کی نسل کے پھیلنے کا ذریعہ قرار دیا گیاہے۔ بھٹ تیتر جب انڈا رکھنے کے لیے جگہ کھودتے ہیں تواُس جگہ پھر ان انڈوں کوسیتے ہیں، ان پر ہیٹھ کر ان کو گر می پہنچاتے ہیں، ان میں سے بے نکلتے ہیں۔ پھر وہ ان کی پرورش کرتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر وہ بے بھی اِسی طرح کرتے ہیں۔ پس میرے نز دیک ہیرا یک اُور لطیف مضمون ہے جورسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اِس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ مساجد تبلیغ اسلام کے لیے ایسی ہی ہیں جس طرح کہ انڈے سینے کی جگہ ہوتی ہے۔ جس طرح جانور انڈوں کوسیتا ہے اور پھر اس سے بچیہ نکالتا ہے۔ پھر اس بچیہ سے اِسی طرح اَور بچے نکلتے ہیں اور ان سے پھر آگے اَور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اِسی طرح مساجد کے ذریعہ سے اسلام کی نسل کھیلتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص مسجد بنا تا ہے تو ا کی سرن مساجد سے در بعد سے ، میں اس س ب ۔ بروں کو خدا کے گھر میں لا تاہے وہ مجلاخو د

یقیناً وہ جنت میں گھر لینے کا مستحق ہے۔ کیونکہ جو دوسروں کو خدا کے گھر میں لا تاہے وہ مجلاخو د

کیونکر خدا کے گھر سے باہر رہ سکتا ہے۔ انڈے کے لفظ سے اِس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ
مسجد تبلیغ کا مرکز ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی مسجد میں آئیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر یہ
شخص جس نے مسجد بنائی اور اِس فائدے کا موجب بنایہ تو خدا کے حضور سے باہر رہ سکتا ہی
نہیں۔اگر کسی شخص کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور ایک شخص اُس کو اٹھا کر اُس کے گھر والوں کے پاس
پہنچا دیتا ہے تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ گھر والے اُس شخص سے یہ کہیں گے کہ بچہ تو

ے حوالہ کر دواور تم گلی میں کھڑے رہو۔ کوئی بے شرم انسان نہیں۔ جس کا کھویا ہوا بچیہ اُس کو واپس مل جائے اور وہ بچیہ لانے والے کو بیہ کہے کہ بچیہ تو مجھے دے دواور تم خو د باہر گالی اُس کو واپس مل جائے اور وہ بچہ لانے والے کو یہ کہے کہ بچہ تو تجھے دے دواور تم خو د باہر گالی میں کو اپس مل جائے اور وہ بچہ لانے والے اور کمینہ سے کمینہ انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ اُس شخص کا ممنون ہو گا۔ اس کو چار پائی پر بٹھائے گا اور اُس کی خاطر تواضع کرے گا اور اگر وہ باہر کارہنے والا ہو گا تو اُس کو چار پائی پر بٹھائے گا اور اُس کو اصر ارکے ساتھ اپنے پاس بٹھائے گا اور اُس کو اصر ارکے ساتھ اپنے پاس بٹھائے گا اور اُس کو اصر ارکے ساتھ اپنے پاس بٹھائے گا اور اُس کو اصر ارکے ساتھ اپنے پاس بٹھائے گا اور اُس کی خرج شخص دین سے بے بہرہ ہے اور سے دین کو بھول چکا ہے اور اُس کا مجھ سے محبت کا تعلق نہیں رہاایسے سب انسان میر بے بھول نے بین ہوئے ہے کہ وہ تحق کہ وہ ایسا بھی ہے جس طرح کہ ایک گشدہ اور بھول اور بھول اور بھول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال بدر کے موقع پر بیان فرمائی ہے۔ بدر کے موقع پر ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ جنگ کے بعد آپ صحابہ کے ہمراہ بیٹھ ہوئے تھے کہ وہ عورت بھی اِدھر بھاگی بھاگی جاتی اور بھی اگر راستہ میں اسے کوئی بچہ مل جاتا تو وہ اس و سیج میدان میں دَوڑ تی ہو تی تھی۔ اُس کو چھوڑ کر آگے جی اور کوئی بچہ مل جاتا تو وہ اس کو بھی گلے سے لگا لیتی اور تھوڑی ملی اس کو چھوڑ کر آگے جی اُس کو جھوڑ کر آگے جی گاگ ہائی ہائی ہائی ہائی ہو اُس کو چھوڑ کر آگے جی گاگ ہائی ہائی ہی اگر بیاں تک کہ پھرتے پھراتے اُسے اپنا بچہ مل میا اللہ علیہ و سلم نے اس کو بی کے اس کو بی اور کھی گئے۔ رہاں تک کہ پھرتے پھرائے اُسے اپنا بچہ مل گیا اور وہ اُس کو گھوڑ کر آگے ہی گاگر کے اس کھی اللہ علیہ و سلم نے اس کی ایک کہ پھرتے پھرائے اُسے اپنا بچہ مل گیا اور وہ اُس کو گلے کا لائی اور کھی گئے۔ اس کی ایک میلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی ایک ہوڑ کر آگے ہی کی کے اس کی ایک کہ پھرتے پھرائے اُس کی اُس کی ہو سلم کی اللہ علیہ و سلم نے اس کی ایک ہو کس کی اللہ علیہ و سلم نے اس کی ایک ہو کس کی اللہ علیہ و سلم نے اس گیا اور وہ اُس کو گلے سے لگا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئ۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھااور صحابہ ؓ کو اشارہ کیا کہ اس عورت کی طرف دیکھ۔ یہ اپنے بیچے کے لیے کس روی در یا بہ کہ کسی طرح اِس کا بچہ مل جائے اور اس جنون میں جو بچہ بھی اسے مل جاتا تھا اسے پیار شروع کر دیتی تھی۔ اب جبکہ اِس کو اپنا بچہ مل گیا ہے تو یہ اُسے پاکر اطمینان سے بیٹے گئے ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے سر دار مارے گئے ہیں، سپاہی نئی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے سر دار مارے گئے ہیں، سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اِس کی محبت کو دیکھا؟ صحابہ ٹے عرض کیا ہاں یار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا خدا کو اپنی مخلوق سے اِس مال سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جب اُس کا کوئی بندہ گر اہ ہو جاتا ہے تو اُس کو اتنی ہی گھبر اہٹ ہوتی ہے اور جب وہ بھولا ہوا بندہ اُس کی درگاہ میں ہوجاتا ہے تو اُس کو اتنی ہی گھبر اہٹ ہوتی ہے اور جب وہ بھولا ہوا بندہ اُس کی درگاہ میں گئی ہے۔اس کو بیتہ ہی نہیں کہ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے سر دار مارے گئے ہیں،سیاہی واپس آجاتا ہے تو خدا تعالی کو ایسا ہی اظمینان اور ایسی ہی راحت ہوتی ہے جیسے کہ ایک مال کو ایپ گمشدہ بچے کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ 5 پس بھولے بھٹکے انسان بھی خدا تعالیٰ کے حضور ایسے ہی ہیں جیسے ایک مال کا گمشدہ بچے۔ اور ان کا خدا کے حضور میں واپس آ جانا اور کمینی سے ہدایت پا جانا ایسا ہی ہے جیسے مال کو اُس کا بچہ مل جائے۔ کوئی ذلیل سے ذلیل اور کمینی سے کمینی مال بھی اس شخص کے متعلق جو اُس کا گمشدہ بچہ اُس کے پاس لائے یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے گو تو واپس لے لے اور اُس لانے والے کو کہے کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ وہ کو شش کرے گی کہ اُس کی خدمت کا اسے موقع ملے اور اُس کی عزت کرے گی۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اُس کی خدمت کا اسے موقع ملے اور اُس کی عزت کرے گی۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اُس کی خدمت کا اسے موقع ملے اور اُس کی عزت کرے گی۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ کوئی آئیں اور خدا تعالیٰ اُس کو کہے کہ تم میرے بچہ کو تو لے آئے، یہ مجھے دے دو اور تم جنت سے باہر رہو۔ لازمی بات ہے کہ جو شخص بھی خدا کے بندوں کو واپس لائے گا خدا تعالیٰ جنت میں اُس کا گھر بنائے گا۔ پس یہ ایک طبعی بدلہ ہے جو مسجد بنانے سے نکاتا ہے۔

انسان کے بدلہ دینے اور خدا تعالیٰ کے بدلہ دینے میں یہاں ایک یہ فرق ہے۔انسان جانتا ہے کہ جو شخص اُس کے اپنے بھی جو جانتا ہے کہ جو شخص اُس کے اپنے بھی بوی بچے ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر خدا تعالیٰ کے معاملہ میں یہ بات نہیں۔ کیونکہ وہاں پراس شخص کا اپنا کوئی گھر نہیں ہو گا، اس کے بیوی بچے بھی وہیں ہوں گے جہاں خدا اُس کے بیوی بچے بھی وہیں ہوں گے جہاں خدا اُس کے لیے گھر بنائے گا۔ اِس لیے بندے کی جزاء اور خدا تعالیٰ کی جزاء میں فرق ہے۔ انسان اپنے گھر میں مشدہ بچے کولانے والے کو چند دن کا مہمان بنا تا ہے خدا تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ پھر خدا کا گھر اِتناو سیع ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی کے بدلہ میں بھی جو مکان ملے گا اُس کی چوڑائی زمین اور آسان کے برابر ہوگی۔ پس بندہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق بدلہ دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق بدلہ دے گا۔

ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک طرف تو یہ فرمایا ہے کہ مسجد کا بنانا ایسا ہے جیسے بھٹ تیتر اپنے انڈے کے لیے جگہ بناتا ہے، جہال پر اُس کوسیتا اور اُس میں سے بچہ نکالتا ہے۔ یعنی وہ تبلیغ وہدایت کے لیے افزائش نسل کا موجب ہیں اور دوسری طرف آپ نے نکالتا ہے۔ یعنی وہ تبلیغ وہدایت کے لیے افزائش نسل کا موجب ہیں اور دوسری طرف آپ نے

اشاعتِ اسلام کے بیہ معنے فرمائے ہیں کہ تبلیغ کرکے خدا تعالیٰ کے بھولے بھٹکے انسانوں کو راہِ راست پرلاناایساہی ہے جیسے کھوئے ہوئے بچیہ کوواپس لانا۔

ان دونوں باتوں کے بعد ایک تیسرا نتیجہ بھی طبعی طور پر نکاتا ہے۔ جو بہ ہے کہ اگر مسلمان حقیقی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے مرکزی کاموں اور مرکزی چیزوں کو پالخصوص مساجد کو مضبوط بنائیں۔اسلام نے تمام کاموں کامرکز مسجد کو قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے تمام کام مساجد میں ہوتے تھے۔ قضاء کا کام مسجدوں میں ہوتا تھا، معلم مسجدوں میں درس دیتے تھے، نقیبہ مسجدوں میں فقہ کے مسائل بیان کرتے تھے، نمازیں مسجدوں میں ہوتی تھے۔ فیضاء کا کام مسجدوں میں ہوتے تھے، نمازیں مسجدوں میں ہوتی تھے، کار اللی مسجدوں میں ہوتا تھا، قومی اجتماع اور قومی کام مسجدوں میں ہوتے تھے، لشکر کشی کے فیصلے مسجدوں میں ہوتا تھے۔ پس مسجد کو اسلام نے یہی نہیں کہ صرف تسجیح کھیرنے کی جگہ بنایا ہے بلکہ قومی اجتماع کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تبلیخ اور تنظیم کا کام مسجد میں ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتو مسجد میں پڑھی جاتی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی ہوتو مسجد میں ہوتی ہے، ذکر الہی کرنا ہو تو مسجد میں کیا جاتا ہے،اگر علمی باتوں کے متعلق مجلس ہوتو مسجد میں ہوتی ہے۔ ذکر الہی کرنا ہو تو مسجد میں کیا جاتا ہے،اگر علمی باتوں کے متعلق مجلس ہوتو مسجد میں ہوتی ہے۔ خرضیکہ مسجد مرکز ہے تمام اجتماعی کاموں کا، مرکز ہے اندرونی انتظامات کرنے کا۔

یہ ظاہر ہے کہ وہ جماعت جس کا قومی مرکز نہ ہووہ پورے طور پر اپنی تعلیم اور تبلیغ کو پھیلا نہیں سکتی۔ اس لیے جہاں بھی کوئی جماعت پورے طور پر اپنی تعلیم کو پھیلانا چاہتی ہو۔
اس کے لیے مرکز کاہونا نہایت ضروری ہے۔ اول توشُہرت ہی مرکز سے ہوتی ہے۔ ایک شخص جو تبلیغ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے اور وہاں پر کرایہ کے مکان میں رہتا ہے سارے جانتے ہیں کہ اُس کی رہائش یہاں پر عارضی ہے اِس لیے کوئی اثر نہیں ہو تا اور نہ ہی شُہرت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اُس کا پیۃ دریافت کرے کہ فلال شخص کہاں رہتا ہے؟ توکوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اور اگر کسی بڑے شہر مثلاً نیویارک یالندن میں کوئی شخص کسی کانام لے کر اُس کا پیۃ پوچھتا پھرے کہ جی افلاں شخص کہاں رہتا ہے کوئی کر اُس کا پیۃ پوچھتا پھرے کہ جی! فلاں شخص کہاں رہتا ہے تو وہ ہنس پڑیں گے۔ کیونکہ کرایہ دار تو ہر مہینے جگہ بدل لیتا ہے لیکن اگر وہاں پر مسجد ہو تو اُس میں چونکہ تبدیلی نہیں ہوسکتی وہ پیۃ مشہور ہوجائے گا اور لیکن اگر وہاں پر مسجد ہو تو اُس میں چونکہ تبدیلی نہیں ہوسکتی وہ پیۃ مشہور ہوجائے گا اور

ہر شخص اِس یقین کے ساتھ پہ پوچھ گا کہ جو اس جگہ کو جانتا ہے جہاں آج سے کچھ مہینے پہلے مرکزِ تبلیغ تھا اس کاعلم اب بھی میرے لیے صحیح ثابت ہو گا (ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض مجبوریوں میں تبدیلی ہوسکتی ہے مگر دوسرے مسلمانوں کے نزدیک تو کسی صورت میں بھی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ گو ہمارے نزدیک بھی تبدیلی والی صورت بالکل شاذہ ورنہ عام حالات میں ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ مسجد میں تبدیلی نہیں ہوسکتی)۔

غرض اگر اس شہر میں مسجد ہو گی توبیہ چونکہ ایک مستقل مرکز ہے اس لیے آہستہ آہتہ لو گول میں اس کی شُہرت ہو جائے گی اور پھر وہ شُہرت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر جاہے بر کن جیسے شہر میں یا نیویارک جیسے شہر میں بھی کوئی شخص پو چھے گا کہ مسجد کہاں ہے؟ تووہ بتا دیں گے۔ جب مَیں لنڈن گیاتو مجھے اِس کا تجربہ ہوا۔ لندن کتنا بڑاشہر ہے۔ اگر نیویارک اِس سے بڑھ نہیں گیاتووہ دنیامیں سب سے بڑاشہر ہے۔اور اگر نیویارک اس کے برابر ہو چکاہے تو دو بہت بڑے شہر وں میں سے ایک ہے۔ جب مَیں لندن گیا ہوں تو ہم مسجد سے دور ایک اَور جگہ پر تھہرے ہوئے تھے۔ پہلی د فعہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے ہم مسجد کی طرف گئے تواتفا قاً موٹر میں بیٹھے۔لو گوں میں سے کسی کو بھی مسجد کا صحیح پیتہ معلوم نہ تھا۔ نہ ہمیں یاد رہا کہ مسجد کا پیتہ یو چھ لیں اور نہ ہی مسجد والوں کو اِس کا خیال آیا کہ وہ ہم کو بتا چھوڑتے۔اتفاق کی بات ہے جس موٹر میں ہم سوار ہوئے۔اُس کاڈرائیور بھی لندن کے باہر کا تھا۔اُس کو بھی لندن کا پوراعلم نہیں تھا۔ ہم کو صرف اتنا پتہ تھا کہ مسجد پٹنی میں ہے۔ اب پٹنی ایک علاقے کا نام ہے۔ جیسے امرتسر ہے یاشایدلدھیانہ یاسیالکوٹ کے برابر ہو گا۔ اب نہ موٹر والے کومسجد کی جگہ کا پیتہ کیونکہ وہ دوسری جگہ سے کراہہ پر موٹر لے کر آیا ہوا تھااور نہ ہی ہمیں اُس کا کوئی پیتہ معلوم تھا۔ ہم بہت گھبر ائے کہ نماز کاوقت ہو چکاہے لوگ مسجد میں جمع ہوں گے اور ہماراانتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو ہم نے وہاں پر پڑھنا تھا۔ خیال تھا کہ اگر ہم وقت پر نہ پہنچے سکے تولو گوں پر بُرا اثریڑے گا کہ بیالوگ وقت کے بھی یابند نہیں۔موٹروالے کو صرف جہت کا پیتہ تھاوہ اُس طرف موٹر لے گیا۔ اُس علاقہ میں ایک شخص کو ہم نے دیکھاجو موٹر سائیکل لیے ایک شخص سے جو موٹر میں سوار تھا باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا ان سے

پتہ پوچھو۔ اُس نے ان سے پتہ دریافت کیا تو موٹر سائیکل والا شخص کہنے لگا لنڈن ماسک (London Mosque)۔ ہاں مَیں جانتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ آیا اور مسجد کے دروازہ تک چھوڑ کر واپس گیا۔ جہاں وہ شخص ہمیں ملاتھا وہ جگہ مسجد سے کوئی دواڑھائی میل کے فاصلہ پر تھی۔ اب یہ مسجد کے نام کی خوبی تھی۔ حالا نکہ وہ ابھی بنی بھی نہیں تھی کیونکہ مَیں نے جاکر اُس کی بنیا در کھی تھی۔ صرف مسجد کی جگہ کی وجہ سے وہ زمین "مسجد لنڈن" کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اگر کرایہ کی جگہ پر نماز ہوا کرتی تو کسی کو بھی اس جگہ کا علم نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ سڑک کی نکڑ پر رہنے والوں کو بھی بیتہ نہ ہوتا۔

پس جہاں پر جماعت کا مرکز ہو وہاں دین کا کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ملنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے۔ پھریہ بات بھی ہے کہ جہاں پر مرکز ہوگا۔ قدرتی طور پر جماعت کے لوگ بھی اُس کے ارد گر دمکان بنائیں گے تا کہ مرکز کے قریب رہیں کے لیں گے۔ لیکن یہ خوبی کرایہ کی جگہ میں نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اگر کسی شہر میں کرایہ کی جگہ لے کراُس میں مبلغ رہتا ہے تو دو سرے میں نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اگر کسی شہر میں کرایہ کی جگہ لے کراُس میں مبلغ رہتا ہے تو دو سرے لوگ اِس طرح اُس کے قرب میں آنے کی کو شش نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کرایہ کی جگہ ہے۔ اگر کل اِس کو نکال دیا گیا تو پھر ہم کو بھی نکانا پڑے گا۔ لیکن اگر مستقل طور پر اپنا مرکز ہو تو پھر خواہ لوگوں کو اس کے آس پاس آ کر کرایہ پر رہنا پڑے وہ کو شش کریں گے کہ مرکز کے قریب رہیں اور اس طرح تبلیغ اور تربیت کے کام میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر مسجد ایک ایس جگہ ہوتی رہتی ہے۔ مساجد کے اندر ایساسامان نیج کے طور پر ہو تا اٹھتی ہے جس کے ذریعہ سے تبلیغ ہوتی رہتی ہے۔ مساجد کے اندر ایساسامان نیج کے طور پر ہو تا ہے جس سے اسلام کی شعاع مسجد سے نکانا شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ آور شعاعوں کامرکز بن حاتا ہے۔

پس بیہ حدیث ہمیں اِس طرف توجہ دلاتی ہے کہ جس طرح بھٹ تیتر زمین میں گڑھا کھود تا ہے اور اُس میں انڈے سیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اُس میں سے بچپہ نکل آتا ہے اِس طرح مساجد بظاہر مٹی اور گارے کی بن ہوئی ہوتی ہیں لیکن اشنے فوائداپنے اندر رکھتی ہیں کہ

ان کے اندر سے روحائی پر ندے پیدا ہوتے ہیں اور اُن پر خدا کی بر کات نازل ہوئی رہتی ہیں۔ پس اِس نکتہ کے ماتحت میں نے ایک فیصلہ کیاہے جس کا اعلان آج کے خطبہ میں کرناچا ہتا ہوں (قادیان سے باہر ہونے کی حالت میں اعلان کرنے کا افسوس بھی ہے کہ ایک محدود طبقہ میں ہو تاہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں ایساسامان دےر کھاہے کہ خطبہ شائع ہو کر تمام جماعت تک ، پہنچ جا تاہے)۔مَیں نے سوچاہے کہ ہندوستان میں اشاعتِ اسلام میں جو کو تاہی ہوئی ہے اُس کی ایک وجہ پیہ بھی ہے کہ ہم نے موزوں جگہوں میں مرکز بنانے کی طرف توجہ نہیں کی جو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر اشاعتِ اسلام کے لیے بچ کا کام دیں۔اور مَیں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو اہمیت رکھنے والی جگہیں ہیں وہاں پر ایسے مر اکز قائم کیے جائیں جن کے اخراجات کا ایک حصہ گولو کل جماعت پر ڈالا جائے گمرچو نکہ وہ مقامات بہت گر اں ہیں اور وہاں کی جماعتیں چھوٹی ہیں اِس لیے ہم بھی مرکزی ذمہ داری اور جماعتی نظام کے ماتحت ان کی امداد کریں اور کمی کو مرکز سے بورا کریں۔ جس طرح گور نمنٹ سر حدوں پر بعض انتظامات کے لیے خرچ کرتی ہے۔ مگر چونکہ اُن اخراجات کا موجب مقامی ضروریات نہیں ہوتیں بلکہ فوجی ضروریات ہوتی ہیں اِس لیے وہ اُس کا ایک حصہ ملٹری ضروریات کے لحاظ سے مرکزیر ڈال دیتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے کہ اگر آمد خرچ سے کم رہی تواس کمی کوملٹری بوراکر دے گی۔ اِسی طرح اگر ہم بھی اِس قشم کے مراکز قائم کرنے کا بوجھ مرکزی جماعت پر ڈال دیں کہ جو کمی رہ جائے اُس کو جماعتی ذمہ داری کے ماتحت بورا کیا جائے تواس سے اشاعتِ اسلام کا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔

میں نے سوچاہے کہ ہندوستان میں اِس طرح کی سات جگہیں ہیں جن جگہوں میں ہمارے مرکز قائم ہونے ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ پشاور ہے جہاں پر ہمارا مرکز ہونا ضروری ہے۔ گو وہاں پر ہماری مسجد موجود ہے گر وہ چھوٹی ہے۔ یہ شہر صوبہ سرحد کا دار السلطنت ہونے کے علاوہ یہ اہمیت بھی رکھتا ہے کہ ایک طرف افغانستان کا دروازہ ہے ایک طرف روس ہے اورایک طرف ہندوستان ہے۔ گویایہ شہر ایک قسم کاسہ حدّہ ہے۔ یہاں پر ہمارا ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے جس میں ایک بڑی مسجد ہو، لا بمریری ہو، مہمان خانہ ہو، ہمارا ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے جس میں ایک بڑی مسجد ہو، لا بمریری ہو، مہمان خانہ ہو،

مبلغ کے رہنے کا مکان ہوتا کہ اس مرکز سے تبلیغ اسلام و سیع طور پر کی جاسکے اور فارسی، پشتواور ان علاقوں کے لیے دوسری مناسب زبانوں میں وہاں پر لٹریچر رکھا جائے۔ اِسی طرح دوسرا مرکز کراچی ہے۔ یہ شہر ایران، بلوچستان اور عراق کا مرکز ہے۔ عرب کا دروازہ ہے جو ملک ہمارے لیے اسلام اور ہدایت کا موجب ہوا۔ ایک حصہ افغانستان کا بھی ماتا ہے اور پھر ایک طرف سے کچھ مارواڑ کاعلاقہ ہے۔ پس ان تمام علاقوں کے لیے کراچی بھی ایک اہم مرکز ہے۔ وہاں بھی ہماری ایک مسجد اور اُس کے ساتھ لا ئبریری اور مہمان خانہ اور مبلغ کے لیے رہنے کا موات ہوتا ہے لئریچر مکان ہونا چاہیے۔ اور عربی، فارسی، پشتو، سند ھی وغیرہ زبانوں میں ان ممالک کے لیے لٹریچر موتو یہاں سے بہت دور دور تک تبلیغ پہنچائی جاسکتی ہے۔

پھر ہندوستان میں اِسی قسم کی ایک اہم جگہ جمبئی ہے۔ یہ ہندوستان میں دوسرے نمبر
کاشہر ہے اور غالباً تمام د نیامیں چھٹے در جہ کا ہے اور پھر اِس لحاظ سے بھی یہ جگہ اہم ہے کہ یورپ
کا دروازہ ہے۔ پھر جج کے لیے جانے کا بھی مرکز ہے، افریقہ کا بھی راستہ ہے، مشر قی افریقہ ک
تمام ممالک کے جہازیہیں آکر تھہرتے ہیں۔ پس یہ بھی بہت بڑامرکز ہے جو یورپ، مصر، شام،
فلسطین، عدن، یمن اور جج کو جانے والوں کا مرکز ہے۔ اِس لیے یہ جگہ بھی بہت اہمیت رکھتی
ہے۔ یہاں پر بھی ہماری مسجد، مہمان خانہ، لا بمریری اور مبلغ کے رہنے کا مکان ہو ناچا ہے اور
مختف زبانوں کا لٹر بچر رکھا جائے۔ بڑے بڑے بڑے شہر وں میں لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں
مختف زبانوں کا لٹر بچر رکھا جائے۔ بڑے بڑے اس کے اگر ہمارا مہمان خانہ ہو تو ہمارا کوئی زیادہ
مئی اور اگر مل بھی جائے تو بہت خرچ ہو تا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا مہمان خانہ ہو تو ہمارا کوئی زیادہ
خرچ نہیں ہوگا گر تبلیغ کے لیے بہت مفید ہوگا اور اشاعتِ اسلام کاذر بعہ بن جائے گا۔

چوتھی جگہ مدراس ہے جو تمام جزائر سیلون، ساٹرا، جاوا، سٹریٹ سیٹلمنٹ کا دروازہ ہے، برما اور جاپان کا بھی دروازہ ہے ہے، اِسی طرح ساؤتھ امریکہ کا دروازہ ہے۔ اور یہاں پر بعض پرانی قومیں آباد ہیں جن کو ڈریویڈینز (DRAVIDIANS) کہتے ہیں۔ ان کی زبان بھی پرانی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھ اُن کو تبلیخ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماراا یک مرکز مدراس میں ہوناضر وری ہے۔

اس قشم کا پانچواں مقام کلکتہ ہے جو ہندوستان کاسب سے بڑاشہر ہے جو ایک طر ف

برما، جایان اور جزائر کا دروازہ ہے اور دو سر ی طرف بورپ اور امریکہ کا دروازہ ہے۔ چو نکہ بیہ

بڑا بھاری شہر ہے اور ہندوستان کا پر انا دارالامارۃ ہے اِس لیے بعض کمپنیوں کے جہاز جمبئی کی بجائے سید ھے کلکتہ آتے ہیں۔ پھریہ بنگال کا دارالاہارۃ ہے۔ پنجاب کی کُل آبادی اڑھائی کروڑ ہے جس میں سے نصف مسلمان ہیں۔ لیکن بنگال کی گل آبادی یا نج کروڑ سے زیادہ ہے جس میں سے نصف مسلمان ہیں۔ گویا پنجاب میں جتنے ہندو، سکھ اور مسلمان ہیں بنگال میں اتنی تعداد صرف مسلمانوں کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔پس بیہ خاص اہمیت رکھنے والا صوبہ ہے اور کلکتہ ایک ایبا اہم مقام ہے کہ جہال پر ہمارا مرکز ہونانہایت ضروری ہے جس میں مسجد ہو، مہمان خانہ ہو،لا ئبریری ہو،مبلغ کے رہنے کا مکان ہواور مختلف زبانوں میں لٹریجر رکھا جائے۔ پھر کلکتہ سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں د ، لمی ہے جو سارے ہندوستان کا دارالا مارۃ ہے اور آجکل خصوصیت سے چاروں طرف سے مختلف قشم کے لوگوں کی ایک خاصی تعداد یہاں آ کر بسی ہوئی ہے جو جنگی کاموں کے سلسلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پھریہاں پر مرکزی اسمبلی ہے اور راجے مہاراجے ہند وستان کاصدر مقام ہونے کی وجہ سے یہاں آ کر رہتے ہیں۔ غرضیکہ یہ جگہ ہندوستان کا مرکزی مقام ہے اور یہال پر بھی احمدیت کا مرکز قائم کرنے کے لیے مسجد کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جو اس مر کزی شہر کی شان کے مطابق ہو۔ اور صرف د ہلی کی جماعت پر اِس کام کو حچھوڑ دینامناسب نہیں۔ اِس لیے ضر ورت ہے کہ مر کزی جماعت اِس کام کی ذمہ داری لے اور جماعت سے پوری قربانی کروانے کے بعد مرکزی طوریر امداد کا انتظام کروائے۔

پھر وہاں سے إدهر آگر لا ہور ہے۔ يہاں پر مسجد بھی موجو دہے اور جماعت بھی کافی تعداد ميں ہے۔ ليكن لا ہور جيسے شہر كے ليے جو پنجاب كامر كزہے إس بات كی ضرورت ہے كہ يہاں پر ايك وسيع مسجد ہو۔ موجو دہ مسجد إتى جھوٹی ہے كہ اگر سارى جماعت كے دوست آئيں تو اس ميں سانہيں سكتے۔ ميں نے ديكھا ہے كہ لا ہور ميں قيام كے دوران ميں جب ميں جعہ پڑھانے كے ليے مسجد ميں جايا كرتا تھا تولوگ گلی ميں اور چھتوں پر كھڑے ہوكر نماز پڑھتے تھے كوفائد مسجد كے اندر جگہ نہيں ہوتی تھی۔ پس وہ مسجد توجماعت كی موجو دہ وسعت كے لحاظ سے

بھی ناکافی ہے چہ جائیکہ جماعت کی آئندہ ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کافی سمجھ لیاجائے۔ اگر پورے زور سے تبلیغ کی جائے گی جیسا کہ چاہیے تو وہ مسجد بہت جلد بالکل ناکافی ثابت ہو گی۔ پس پنجاب کے اِس مرکزی شہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر ایک وسیع مسجد ہو جس کے ساتھ لائبریری ہو، مہمان خانہ ہو، مبلغ کا مکان بھی ہو اور مختلف زبانوں میں لٹریچر بھی موجو دہو۔

یہ سات مقامات ایسے ہیں کہ میر بے نز دیک اِس وقت ہندوستان میں ان جگہوں پر ہمارے مراکز ہونے نہایت ضروری اور لازمی ہیں اور مُیں سمجھتا ہوں کہ لَوْ کَمَفْحَص الْقَطَاةِ لِلْمِيْضِ كَى حديث ميں إس طرف خاص طور پر اشارہ كيا گياہے كه اگرتر في چاہتے ہو تو جس طرح جانور گڑھا کھود تا ہے اور اُس میں اپنے انڈے کوسیتا ہے اور پھر اُس سے بیج نکلتے ہیں۔ اِسی طرح تم بھی مسجدوں کو زیادہ کرو۔ کیونکہ ترقی اِسی طریق سے ہوسکتی ہے۔ اور اِس وجہ سے فرمایا کہ بیہ مت سمجھو کہ اگر تم نے پوری مسجد نہ بنائی تو تم کو کیاملنا ہے۔اگر تم نے اس کا تھوڑا حصہ بھی بنایا ہو گا تو خدا کے نزدیک اُس کی جنت میں گھر لینے کے مستحق ہوگے۔ خدا تعالیٰ نےرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پہلے سے یہ الفاظ کہلوا دیے کہ چونکہ تم مسجد بنانے میں حصہ لے کر اسلام کی اشاعت اور تبلیخ کے لیے ایک مرکز قائم کرتے ہو اور چونکہ اِس طریق سے گم گشتہ انسانوں کو واپس لاتے ہو۔ اِس لیے ساری مسجد کا سوال نہیں بلکہ اگرتم نے اتنا بھی حصہ لیاہے جتنا کہ جانور کے انڈار کھنے کی جگہ ہوتی ہے تو چونکہ تم خدا کے گم گشتہ بندے کو خدا کے گھر میں واپس لانے کا موجب ہوئے ہواس لیے خدا تعالیٰ تمہاراگھر جنت میں بنائے گا۔ اور اِس طرح رغبت دلائی کہ جیموٹی سے جیموٹی نیکی کے بدلہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے وسیع انعام ملے گا۔ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق کام کیااور خدااِس کے بدلہ میں وہ انعام دے گاجو اُس کی حیثیت کے مطابق ہو گا اور اِس طرح سے اِس بات پر آمادہ کیا کہ کہیں اپنی کو ششوں کو حقیر سمجھ کر پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اگر تھوڑی سی نیکی بھی تم کرو گے تو خدا اُس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اُس کو بڑھائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اُس تھوڑی نیکی کے بدلہ میں بھی تمہیں وسیع انعام ملے گا۔ پس

میں نے فیصلہ کیاہے کہ ان سات مقامات کی مساحد بنانے کے لیے مرکزی جماعت کو ذمہ دار قرار دیاجائے۔میرا اندازہ ہے کہ اِن سات جگہوں پر کم از کم سات لاکھ رویبیہ خرچ آئے گا۔ چالیس پچاس ہزار روپیہ ایک مسجد کے لیے زمین خریدنے پر اور جالیس پچاس ہزار روپیہ اوپر کی عمارت پر کم از کم خرچ آئے گا۔ پچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ شاید وہاں پر کم خرچ ہو۔ مثلاً کراچی میں زمین نسبتاً سستی ہے۔ اب تو شاید جنگ کی وجہ سے وہاں بھی مہنگی ہو گئی ہو۔ اِسی طرح ممکن ہے پشاور میں بھی کم خرچ ہو۔ لیکن جمبئی اور کلکتہ میں لا کھ یا سوالا کھ یاڈیڑھ لا کھ روپیہ خرچ ہو گا۔ پس اوسط اندازہ سات لا کھ رویے کا ہے۔ بعض جگہوں پر وہاں کی مقامی جماعت کی طرف سے بھی کافی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ مثلاً مبئی کی جماعت بھی کچھ رقم دے گی اور کچھ حیدر آباد والے بھی جو بمبئی سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اِس کام میں جمبئی کی مدد کریں گے، باقی رقم مرکز چندہ کر کے اداکرے گا۔ کلکتہ کی جماعت نے تو پچیاس ہز ار روپیہے زمین کے لیے جمع کر لیاہے اور انہوں نے امید دلائی ہے کہ اوپر کی عمارت کے لیے بھی ہم اَور رقم جمع کریں گے تو گویا بہت ساری رقم وہاں سے ہی مل جائے گی اور شاید تھوڑی مد دہمیں دینی یڑے۔ اِسی طرح دہلی کی جماعت نے تیس ہز ار کے وعدے بیجیجے ہیں۔ وہاں بھی چالیس ہز ار کی زمین خریدی جارہی ہے۔امید ہے کہ زمین کی قیمت وہاں کی جماعت خو دہی ادا کر دے گی۔ فی الُحال ہم نے اُن کوزمین خریدنے کے لیےروپیہ قرض دے دیاہے۔امیدہے کہ اس جگہ کی مسجد کے لیے اور یہاں پر مرکز قائم کرنے کے لیے کچھ روپیہ وہاں کی مقامی جماعت اُور دے دیے گی اور کچھ حصہ ہمیں مرکز ی ذمہ داری کے ماتحت ادا کرنا پڑے گا۔ پس جمبئی، کلکتہ اور دہلی میں کام شروع ہو چاہے۔ کراچی میں بھی جلدی شروع ہو جائے گا۔ ہماری جماعت کے بہت سے دوستوں کی سندھ میں زمینیں ہیں۔ ممکن ہے سارا یا بہت ساحصہ وہاں سے یو راہو جائے۔لاہور میں بھی ہمیں وقت پر سستی زمین مل گئی تھی وہاں پر اچھی وسیع مسجد بن جائے گی۔ ہاقی مدراس اوریشاور میں ابھی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ مَیں سمجھتا ہوں کہ ارادہ کی دیر ہے۔ اِس طرح اگر خدا جاہے تو ایک دو سال میں اِن سات مقامات پر ہمارے مرکز قائم ہو سکتے ہیں۔

اِس وقت مَیں کوئی چندہ کی تحریک نہیں کر رہا۔ مَیں یہ اعلان صرف اِس کیے کرر، ہوں تا کہ جماعت آمادہ رہے کہ آ<sup>م</sup>ندہ ہمارے پروگرام میں سات ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہمارا مرکز ہونانہایت ضروری ہے۔ پس جماعت کو تیار کرنے کے لیے مَیں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ تا کہ وقت پر اِس کام کے لیے احباب پورا پورا حصہ لے سکیں۔مَیں نے وقف جائیداد کی تحریک کی تھی اور اِس وفت تک اندازہ ہے کہ ایک کروڑ یا اِس سے زیادہ کی جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں۔ پس اگر اِس تحریک میں کچھ کمی رہ جائے گی تو وقف کی تحریک سے پوری ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر تین چار لا کھ روپیہ چندہ جمع ہو جائے تو باقی تین لا کھ رہ جاتا ہے جو اگر و قف جائیداد سے یورا کر لیا جائے تو واقفین کو صرف تین فیصدی اپنی جائیداد کا دینا پڑے گاجو کچھ زیادہ نہیں۔ لیکن حبیبا کہ مَیں نے اعلان کیا ہوا ہے وقف ِ جائیداد والی سکیم تو آخری سہارا ہے۔ جس طرح فوج اپنے لیے ایک آخری خندق بناتی ہے کہ اگر فلاں جگہ سے پیچھے ہٹنا پڑااور فلاں جگہ سے بھی بیچھے ہٹنا پڑا تو اس آخری خندق کو استعال کریں گے۔ اِسی طرح ہے۔جس طرح فوج اپنے لیے ایک آخری خندق بناتی ہے کہ اگر فلاں جگہ سے پیچھے ہٹنا پڑا اور وقف جائیداد میں سے اِس کمی کو پورا کرنا بھی آخری خندق ہے جوائی وقت استعال ہو سکتی ہے جب کوئی اَور صورت نہ ہو۔اِس لیے پہلی کو شش یہی ہو گی کہ طوعی تحریک کے ذریعہ سے اس ر قم کو پورا کیاجائے۔

میں سمجھتا ہوں جس قسم کی بیداری ہماری جماعت کے قلوب میں پیدا ہور ہی ہے اُس کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ خدا تعالی نے حضرت مسیح موغود علیہ السلام کو فرمایا تھا سیّہ نُصُرُک دِ جَالٌ نُتُوْحِی اِلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ 6 کہ تیری مددالی جماعت کرے گی جس پر ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت کے اندر جومالی قربانی کا مادہ پیدا ہور ہاہے یہ اُس الٰہی وحی کا نتیجہ ہے جو آسمان سے خدا تعالی ان کے دلوں پر نازل کرتا ہے۔ کوئی تحریک ہو وہ خدا کے فضل سے بہت کامیاب ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ان دو تین سالوں میں جماعت نے اِس سال تین لا کھ سے اوپر تحریک جدید کا چندہ ہوا اور ڈیڑھ لا کھ کے قریب کالج کا چندہ ہوا ہے اور دوسرے طوعی جن میں سے چاریا نجے لا کھ وصول ہو چکا ہے۔

یہ ایسی قربانی ہے کہ دو تین سال میں بھی جماعت نے اِ تنی قربانی نہیں کی جتنی کہ اِس سال کی ہے۔ پس اس کام کے لیے پہلے طوعی تحریک کے ذریعہ چندہ کیا جائے گا اور اگریہ رقم یوری نہ ہوئی تو پھر وقف جائیدادوالی چیز تو بہر حال ہمارے یاس موجود ہی ہے۔ لیکن میر امنشا یہ نہیں کہ ابھی سے اس سکیم کو شروع کر دیاجائے۔ کیونکہ اگریکدم شروع کر دیاجائے تو ہمارے پاس اتنے مبلغ کہاں سے آئیں گے۔ابھی توان کے تیار ہونے میں بھی تین چار سال لگ جائیں گے۔ سر دست د بلی، کلکته اور ممبئی تین جگهیں ہیں جہاں پر کام شروع ہو گیا ہے۔ کلکته میں جماعت نے چالیس پچاس ہزار کے قریب رقم جمع کر لی ہے۔ دہلی میں بھی زمین خریدی جارہی ہے۔ تجمبئی میں زمین کاانتظام ہو رہاہے۔میر اارادہ ہے کہ سر دست وہال کی جماعت کو زمین کی قیمت قرض کے طور پر دیے دی جائے۔ پھر کچھ حصہ اُس علاقہ کے احمد بوں سے وصول کیا جائے اور باقی رقم تمام دوسری جماعتوں سے چندہ کر کے لی جاوے۔سب سے مقدم زمین کاخریدنا ہے۔ زمین ہو تواگر ہم چھپر ڈال کر ہی کام شر وع کر دیں یا خیمہ لگا کر ہی وہاں مبلغ بیٹھ جائے اور بورڈ لگا دے تب بھی ایک شُہرت ہو جائے گی جو اشاعتِ اسلام اور تبلیغ کا موجب ہو گی اور اس طرح ایک طاقت اور قوت پیداہو گی۔ بہر حال اِس قشم کے مراکز کی اشد ضرورت ہے تاکہ کثرت سے اشاعت ِاسلام ہوسکے اور لو گوں پر دھاک بیٹھ جائے اور پیر آو پیدا ہو جائے کہ ہندوستان میں اگر طاقتور اور فعّال جماعت ہے تو صرف جماعت احمدیہ ہی ہے۔ اگر ہم یہ رَو پیدا کر دیں تو پھر جب ہمارامبلغ امریکہ میں یا کینیڈامیں جائے گا اور وہاں کے لوگ کہیں گے کہ آپ کو ہم نہیں جانتے تو جو امریکن یا کینیڈین یہاں ہندوستان میں ہمارے کام کو دیکھ کے ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر کام کرنے والی اور زندہ جماعت ہے تو یہی ہے۔ پس اِس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اِس وقت کثرت سے غیر ممالک کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ چاہیے کہ سمبئی، کلکتہ اور دہلی میں کم از کم زمین فوراً خرید لی جائے اور پھر وہاں پر قناتیں لگا کریا چھپر ڈال کر اور بورڈ لگا کر اور مختلف زبانوں کا لٹریچر لے کر ہمارے مبلغ بیڑھ جائیں تا کہ ان مقامات پر احمدیت کے مرکز قائم ہو جائیں۔

میں اِس خطبہ کے ذریعہ جماعت کواس بات کے لیے تیار کرناچاہتاہوں کہ انجی سے
ہندوستان کی جماعت تبلیغ کے مر اکز کی طرف وہ اپنی توجہ پھیر لے۔ اور انجی سے الیی مضبوط
ہنیاد تیار کر لی جائے کہ جب ہمارے مبلغ تیار ہو جائیں توہندوستان کے تمام علا قول پر یک گخت
تبلیغی دھاوا بولا جاسکے۔ اور جو دلوں کا لوہا عذاب الہی کی آگ سے نرم ہو رہا ہے۔ اُس کو
پیشتر اِس کے کہ وہ ٹھنڈا ہو گوٹ لیا جائے۔ کیونکہ جب تک لوہا گرم ہو اُس کو گوٹنا
آسان ہوتا ہے۔ مگر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اُس کو گوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے"۔
آسان ہوتا ہے۔ مگر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اُس کو گوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے"۔

97:آل عمران $rac{1}{2}$ 

نمند احمد بن حنبل، جلد 1، صفحه 399 نمبر 2158 مند الله بيت مند عبد الله بن عباس بيروت لبنان 1994ء ميں "مَنْ بَنى لِلهِ مِسْجِمًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْمًا فِى الْجَنَّةِ" كَ الفاظ بيں۔

3 : بھٹ تیتر: ایک قسم کا تیتر جس کارنگ سیاہی مائل ہو تاہے۔ (بھٹ: غار۔ کھوہ)

بخارى كتاب بدء الوحى ـ باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي اِلْي رَسُوْلِ الله .......  $rac{4}{}$ 

5 : بخارى كتاب الادب باب رَحْمةِ الولد و تقبيله و معانقته

تذکرہ صفحہ 50۔ ایڈیش چہارم میں یَنْصُرُكَ کے الفاظ آتے ہیں۔  $\underline{\mathbf{6}}$